

# کیاایک بکرے یا بکری کی قربانی ایک فیملی کی طرف سے ہوسکتی ہے؟

بِسَدِهِ لِللَّهِ الْكُمْزِ الْرَحْدِهِ الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدِهِ اللَّهِ الْمُعَلِينَ وَسَلَمَ عَلَى رَسُولَهُ الْكَرِيمِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِهُ الْكَرِامِ اجْمَعِينَ وَعَلَى اللَّهِ الْمُعَلِينَ وَمَن شَيْنَ كُرلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَ

"بُعِثُتُ بِجَوَ امِعَ الْكَلِمِ" (سَحَ بارى٢٥،٥٠١)

لینی مجھے ''جو امع الکلمہ'' کے مجزہ کے ساتھ بھیجا گیا لینی میر سے الفاظ تو مختصر ہوں گے۔اس سے معلوم ہوں گے مگران مختصر الفاظ کے نیچے مطالب ومعانی کے سمندر موجود ہوں گے۔اس سے معلوم ہوا کہ احادیث کو مجھنا، اس کی اصل مراد پر آگاہ ہونا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اسی بات کو امام معلم کے استاذُ الاستاذ، فقیہ جم تہداور تبع تا بعی حضرت سفیان بن عید پندرضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

" أَلاَ حَادِيْتُ مُضِلَّةٌ إِلَّا لِلْفُقَهَاءِ" (المدخل لابن اميرالحاج، جا اص ١٢٨ بحواله الفضل الموبي ص ١١)

یعنی حدیثوں سے وہی لوگ مسائل نکال سکتے ہیں جوفقیہ ومجتهد ہیں غیرفقیہ طلحی کرتا ہے اور گمراہ ہوجا تا ہے۔خلاصہ پیر کہ جوفقینہ ہیں ہے وہ احادیث کی مراد اور اس سے ثابت ہونے والے

مسئلے وجھنے میں فقیہ کا مختاج ہے۔

#### تنبيه:

حضرت سفیان بن عیدیندر حمة الله علیه وه فقیه و محدث بین جن کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں: ''اگرامام مالک اور سفیان بن عیدینه نه ہوتے تو حجاز کاعلم ختم ہوجاتا''

ابن مهدی کہتے ہیں:

"وهاال حجاز كى حديثول كسب سے بڑے عالم تھ"

امام بخاری کہتے ہیں:

''وہ حماد بن زیدسے بڑے حافظ تھے''

(تهذيب التهذيب ٢٥،٥٥٠ بحواله محدثين عظام حيات وخدمات با ١١١)

لینی بیول خوداس کاہے جومحد ثین وفقہاء کا امام و پیشواہے۔

(۲) ہروہ کام جسے حضور کاٹیاتی نے کیا متی کے لئے لاز مہیں ، کیوں کہ مض کام حضور کاٹیاتی کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں جیسے نماز تہجد کو بطور فرض ادا فر مانا۔ ایک مینڈ سے کو پوری امت کی طرف سے قربان کرنا۔ ہاں جس کام کی عام امت کواجازت عطافر مائیں اور اس کے چھوڑنے پروعیدوخوف سنائیں وہ کام امت پرضرور لازم وضروری ہوتا ہے۔

(۳) قر آن واحادیث کی مراد کو بیختے اوراس کی مراد پڑمل کرنے میں غیر فقیہ پرکسی ایک امام فقیہ ومجہزد کی پیروی لازم ہے تا کہ وہ نشریعت پر عامل ہو کے اورا پنی خواہش وطبیعت کی پیروی سے نچے سکے۔

(۳) کسی امام کے سی موقف پراگر موجودہ کتب احادیث میں حدیث ند ملے یا ملے گرضعیف تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے بغیر دلیل کے بید سئلہ بیان کر دیا۔ (سے الله کی ان کی مُسُتدَل حدیث (لعین جس سے انہوں نے مسئلہ زکالا) ضرور ہے مگر در از کی زمانہ بیشار کتا بوں کے ضیاع یا

بعد کے عد ثین کا سے اپنی کتب میں نقل نہ کرپانے کے سبب اس تک ہماری رسائی نہیں جیسے امام بخاری کو ایک لا کھی حدیثیں یا دھیں گر بخاری میں صرف ۲۵ کا کرا حادیث ہیں۔ باقی کہاں ہیں؟ ہاں یہاں یہاں یہ بات یا درہے کہ فقہ فنی کی مشدل احادیث کا ذخیرہ آج بھی موجود ہے کہیں اکھا کہیں متفرق۔ آئے کہ ڈیلٹ کے علی ذالے کہ اس تمہید کے بعداصل موضوع کی طرف آیئے۔ متفرق۔ آئے کہ ڈیلٹ کے علی ذالے کہ اس تمہید کے بعداصل موضوع کی طرف آیئے۔ قربانی کے سلسلے میں مجتہد مطلق امام الائمہ کا شف العُمَّه حضرت سیدنا امام اعظم ابو حذیف نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ہے کہ سنت ابرا میمی کو قائم رکھنے کے لئے ہرصا حب بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ہے کہ سنت ابرا میمی کو قائم رکھنے کے لئے ہرصا حب نصاب، بالغ ، تیم مردوعورت پرقربانی واجب ہے۔ (عامہ کتب فقہ حنفیہ)

## اسموقفكيدلائل

(1) امام ابن ماجه رحمة الله عليه صرت ابوه ريره رضى الله تعالى عنه سے روايت كرتے ہيں كه حضور كالله آيا في مايا:

"مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُصَحِّ فَلَا يَقُرُبَنَّ مُصَلَّا نَا "(سنن ابن اجر) ہو۔ چوخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے ہر گز قریب نہ آئے۔ بیصدیث" صحیح" ہے اور منکرین حدیث معروف بہالی حدیث کے حالہ پیشوا ناصر الدین البانی نے بھی اسے" حسن" قرار دیاہے۔

(۲)امام حافظ ابوعبد الله حاكم نيبثا پورى رحمة الله عليه حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عنہ سے روايت كرتے ہيں كه حضور تَكَاثِيَا إِنْ فرمايا:

"مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَعِّ فَلَا يَقُرُبَنَّ مُصَلَّا فَا" جَسُّخُص كَ پِاسِ مال مواور وه قربانی نه کرے وہ ماری عیدگاہ کے ہر گز قریب نه آئے۔ وَقَالَ مَرَّةً:"مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يَذْبَحْ فَلَا يَقُوبَنَّ مُصَلَّا فَا" اور ایک بار فرمایا: جُوْخُصْ قربانی کرنے کی استطاعت پائے مگر قربانی نه کرے وہ ماری عیدگاہ کے

ہرگز قریب نہآئے۔

اس حديث كوقل كركامام حاكم في لكها:

"هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

يه حديث يح سندوالى باورامام بخارى وامام سلم عليها الرحمد في الس كي نقل وتخريج نهيس كيا ـ (اَلْهُ سُتَدُدَك عَلَى الصَّحِيْحَيْن ج٢،٩٥٥، قم الحديث ٢٥٩٥، تتاب الاضاحى، ط: جيلانى بكر يو، دبلى)

"مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَن يُّصَبِّى فَلَمْ يُصَبِّ فَلَا يَحْصُرُ مُصَلَّا نَا" جُوْصُ رَبانی کرنے وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اس حدیث کوفل کر کے امام منذری لکھتے ہیں:

"اسےامام حاکم نے "مشدرک" میں روایت کیااور "صحیح" قرار دیاہے" ("الترغیب والتر ہیب" باب الترغیب فی الاضحیه وماجاء فیمن کم شمح مع القدرة ص ۲۷ م، طمکتبة المعارف ریاض) نوٹ: البانی نے بھی اسے "حسن" قرار دیاہے۔

مذکور بالااحادیث سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی ہرغنی، بالغ مقیم مردوعورت پرواجب ہے۔اور ہرایک کوجدا جدا کرنی ہوگی ایک بکری سب کو کافی نہیں ہوگی۔ان احادیث کی مختصر تشریح ملاحظہ کریں جس سے احناف کا موقف اچھی طرح واضح ہوجائے گا۔

### تشريح

(الف) ان تمام حدیثوں کے شروع میں لفظ "مَنْ" آیا ہے فقہاء فرماتے ہیں کہ "مَنْ" لفظ " عام" ہے لینی شریعت کا جو تھم لفظ "مَنْ" سے بیان ہوگا وہ تھم اُن تمام افراد کو شامل ہوگا جن کے اندراس تھم کی صلاحیت پائی جائے گی۔اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ ہروہ شخص جواستطاعت

یائے اس پر قربانی کرنالازم ہے۔

(ب) تمام حدیثوں کا آخری حصہ ہے کہ ..... 'وہ ہماری عیدگاہ کے ہرگز قریب نے ''..... علامہ امام بر ہان الدین فرغانی اور شارح بخاری علامہ عینی بدر الدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: یہ 'وعید'' ہے اور ایسی ' وعید'' واجب کے ترک سے محق ہموتی ہے۔ (ہدایی آخرین، کتاب الاضحیہ، ج۲م ۲۲۸ ط بجلس برکات مبارکیور،

عدة القاري شرح صحح البخاري، كتاب الاضاحي ج١٦٠٩ ص٥٣٨ ط: زكريا بكد يو، ديوبند)

(ح) ایک خص کی عبادت دوسر ہوگا فی نہیں۔ مثلا گھر کا ایک خص نماز پڑھے تو وہ نماز اس کے پورے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوگی بلکہ گھر میں جتنے مکلف ہیں سب کواپنی اپنی نمساز الگ الگ پڑھنا ہوگی ....ای طرح قربانی بھی عبادت ہے اور قربانی نام ہے " [دَ ا قَاقِدَ دَ مُر" کا یعنی بہنیت عبادت مخصوص جانور کے ' خون بہانے ''کا، اوروہ (خون بہانا) ایک جانور میں ایک بہنیت عبادت مخصوص جانور کے ' خون بہانے ''کا، اوروہ (خون بہانا) ایک جانور میں ایک جانور میں ایک ہی کا اوروہ (خون بہانا) ایک جانور میں ایک ہی خص کو کفایت کرے گا ایک سے ذائد کو نہیں۔ رہا بڑے ہوانور میں کے رافراد کی نثر کت تو بدائل کے جائز ہے کہ اسے صاحب نثر یعت مُدَوِّ نِ قانونِ اسلامی کا ایک آئی آئی آئی کے سے خلاف قیاس جائز فرما یا جس کا حق صرف اُنہی کو ہے ، تو بڑے جانور میں کر افراد کی نثر کت کا حکم خلاف قیاس جائز فرما یا جس کا حق صرف اُنہی کو ہے ، تو بڑے جانور میں کر رافراد کی نثر کت کا حکم انہیں میں محدودر ہے گا اس سے تجاوز کر کے وہ حکم بکر ہے میں ثابت نہیں ہوگا۔ (برایہ ترین کتاب الاضحیہ ، ۲۲ میں ۲۸ ہو بجل برکات مبارکیور)

حاصل میرکہ جب ہم ان تنیوں نکات کوآلیس میں جوڑ کران احادیث کو ہجھتے ہیں تو نتیجہ بیہ برآ مدہوتا ہے کہ

کے قربانی صرف غنی پرواجب ہوتی ہے گھر کے ہر ہر فرد پرنہیں۔ ، لے کہ کہ تا ہوں کہ کہ تا ہوں کہ کہ تا ہوں کہ کہ اور ہرایک مکلف اپنی عبادت کو اپنی عبادت کو اپنی عبادت میں شامل نہیں کر سکتا۔

عله بال الرهر مين چندافراد بينا، بيوى، بهو وغيره بھى غنى بين توان سب پر بھى اپنى اپنى قربانى واجب بهوگى۔

کہ اوربالخصوص بیکہ خضور کا انگیائی نے بکرے میں ایک خاندان یا چند متعینه افراد کے شامل ہونے کی صراحت بھی نہیں فرمائی للہٰذا ایک بکرے یا ایک بکری یا اس کے امثال مثلا مینڈ سے کو ایک ہی کی طرف سے قربان کیا جائے گا۔

حضرت امام محمد بن حسن شيباني عليه الرحمه فرماتے ہيں:

''ایک بکری ۲ ریا سرلوگوں کی طرف سے قربان کی جائے تو بیکافی نہیں ہے بلکہ ایک بکری ایک کوئی کا فی نہیں ہے بلکہ ایک بکری ایک کوئی کفایت کرے گی امام اعظم ابو حذیفہ اور ہمار نے فقہاء کا یہی مذہب ہے'' (مؤطاام مجرم ۲۸۲ ط بجلس برکات مبارکیور)

## ازالةشبهات

ابر ہیں وہ احادیث جن میں اس بات کا بیان ہے کہ ایک بکری کی قربانی پورے گھر کی طرف سے ہوسکتی ہے۔ پہلے ان احادیث کو ملاحظہ کریں پھران کے متعلق احناف کا واضح موقف بھی۔

(شرح معانی الآثار، ج۲، ص۲۷۲، ط: دیوبند)

(۲): حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ: رسول الله کاٹالیکٹی نے ارمینٹر ھے کی قربانی فرمائی۔ اپنی اورا پنی آل کی طرف سے اورا پنے ان امنتیوں کی جانب سے جوقر بانی نہ کرسکیں۔(ایشاً)

 ان تینوں حدیثوں کو پیش کر کے غیر مقلدین ہے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ گائی آئی نے خود ایک مینٹہ ھے کواپنی اور اپنی آل کی طرف سے اور دوسرے کواپنی امت کی طرف سے قربان کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ جب کہ آئییں میں معلوم ہی نہیں کہ ایسی احادیث کا کیا حکم ہے؟ آیا وہ منسوخ ہیں یا مخصوص ہیں یا سب کے لئے قابل عمل ہیں؟

ان احادیث کوفل کرنے کے بعدان کے تھم کی وضاحت میں امام ابوجعفر طحاوی حنی علیہ الرحمة (متوفیٰ: ۲۱ سبرھ) لکھتے ہیں:

"پیاوراس مضمون کی روایات احناف کے نزدیک یا تو منسوخ ہیں (یعنی اب ان کا کھم باقی نہیں ہے) یا پھر وہ حضور کا ٹیائی کی خصوصیت تھی دوسرے کواس کی اجازت نہیں۔اورا گریر روایات اس بات پر دلالت کریں کہ ایک بکری ایک سے زائد غیر معین افراد کے لئے کافی ہے تب تو اونٹ اور گائے کا بھی غیر معین افراد کے لئے کافی ہونا بدر جہ اولی ثابت ہوجائے گاجب کے حضور کا ٹیائی نے ان میں کے مافراد کی قید لگادیا کہا سے ایک بھی زائد نہیں ہوسکتا۔(ایسنا)

ایک بکری کواپنی آل یا پوری امت کی طرف سے قربان کرنا، اِس کے حضور کا اُلِیا کے ساتھ خاص ہونے پردلیل مندرجہ ذیل حدیث مبار کہ بھی ہے:

امام ابن ماجه حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەتعالى عنها سے روایت كرتے ہیں كه آپ فرماتی ہیں:

"إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً" (سنن ابن اج، ابواب الاضاح، ٣٢٦)

رسول الله مناليَّة إِنْهَا فِي جِمَّة الوداع مِين اپني آل كى طرف سے ايك گائے كى قربانى كيا۔

جب که بڑے جانور میں کرافراد سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے حضرت جابر رضی اللہ

تعالی عندسے روایت ہے انہوں نے کہا:

ېن اوروه په که:

"نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْدِيةِ سَبْعِيْنَ بَدَنَةً فَأَمَرَنَا اَنْ عَرَبَا اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْدِيةِ سَبْعِيْنَ بَدَنَةً فَأَمَرَنَا اَن يَّشُتَرِكَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَدَنَةِ "(شرح معانى الآثار، ٢٥٥، ١٥٥) رسول الله عَلَيْهِ في حديبيك دن ٤٥/ اوثول كي قرباني كيا اور مين حسم ديا كه ايك اون مين ميل مول ـ ٤/ دَيْ شريك مول ـ

اوردوسری روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہم نے حدید بیا دن قربانی کیااورایک اونٹ اورایک گائے میں ۷۔۷ رآ دمی شریک ہوئے۔(ایصاً)

معلوم ہوا کہ حضور اقدس کا ٹیا آئی اے امت کو بیتکم دیا کہ ایک بڑے جانور میں کر افراد شریک ہوں، بس ۔ مگر خود اپنی آل کی طرف سے ایک گائے قربان کیا۔ اور حضور تا ٹیا آئی کی آل کا کر سے زیادہ ہونا واضح ہے تو جس طرح بیت حضور تا ٹیا آئی کی خصوصیت ہے اسی طرح ایک بکری میں اپنی آل یا اپنی آل اور امت دونوں کو شامل کرنا بھی آپ تا ٹیا آئی کی خصوصیت ہے۔ (م): ایک اور حدیث دیکھیں جس سے غیر مقلدین اینے موقف کو ٹابت کرنے کی کوشش کرتے

امام ترمذی حضرت عطاء بن بیار رحمة الله علیه سے روایت کرتے ہیں کہ: انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابوالوب انصاری رضی الله تعالی عنه سے پوچھا: رسول الله علی الله تعالی عنه سے پوچھا: رسول الله علی افرانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ فرمایا: آ دمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا جسے وہ سب کھاتے اور کھلاتے تھے پھر لوگ اس پرفخر ومباہات کرنے گئے تو وہ حالت ہوگئ جسے تم آج دیکھ رہے ہوئ۔ (تندی ابواب الاضاحی جام ۲۸ اط بجلس برکات مبارکیور)

اس حدیث کے تحت امام ترمذی لکھتے ہیں کہ: اس حدیث کے تحت امام ترمذی لکھتے ہیں کہ: ''بعض اہل علم جیسے امام احمد بن صنبل اور امام اسحاق وغیرہ کا اس پڑمل ہے'' غیر مقلدین امام ترمذی کا اتنا قول تو پیش کرتے ہیں مگر اس کے آگے کا کلام پیش نہسیس کرتے جب کہ آگے امام ترمذی لکھتے ہیں:

''اوربعض علماءنے کہا کہ: ایک بکری ایک کے کوہی کفایت کرے گی۔ پیقول

امیر المونین فی الحدیث حضرت عبدالله بن مبارک اور دیگر علاء کاہے' (ایضا)

سوال بیہے کہ غیر مقلدین امام تر مذی کا ادھورا قول ہی کیوں پیش کرتے ہیں؟

اس کا جواب بیہے کہ صرف اس لئے کہا گروہ امام تر مذی کا پورا قول پیش کر دیں تو
اپنی من چاہی دھاند لی نہیں کر سکتے کیوں کہا مام تر مذی کے اس قول کود کیھنے کے بعد ہر شخص یہی
کہا گا کہ جب جبجہدین کے دونوں قول ہیں اور میں خود استدلال کی صلاحیت نہیں رکھتا تو مجھ پر یہی لازم ہے کہ میں جس امام کا مقلد ہوں اس کے قول پر عمل کروں نہ کہا پنی آسانی کے لئے جہورامت کے متفقہ اصول تقلیر شخص کا منکر بنوں ۔ اور حدیث کوخود سے بجھنے کی بیجا خواہش میں گراہی کواپنے گلے کا ہار بناؤں ۔ پھر یہ کہا گر ہر شخص حدیث کوخود سے بجھ سکتا تھا تو پھ سرامام تر مذی نے نقیہاء و مجتہدین کے افوال کو کیوں پیش کیا؟ اسی لئے کہا ہے غیر فقیہاء! تم میں سے سراہ راست مسئلہ نکال سکو۔ اس لئے تم پر لازم ہے کہ میں سے حسامام جبہد کے مقلد ہوائی کے قول پڑل کرو۔

حضرت ابوالیب انصاری رضی الله تعالی عنه کی حدیث کی توجیه اور اسس کے مفہوم کی وضاحت گُرِّ رِمَد بہ بختید فی المد بہ بنلمیذا مام اعظم وامام ما لک حضرت امام محمد بن حسن ثیبانی علیہم الرحمه اس طرح فرماتے ہیں:

'دلیعن (دوررسالت مآب تالیاتیم میں) جو تخص محتاج ہوتاوہ اپنی طرف سے ایک بحری قربان کرتا تواسے خود کھا تا اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا ۔۔۔۔۔رہا ہیکہ ایک بکری ۲ر یا ۱۳ رلوگوں کی طرف سے قربان کی جائے تو یہ کافی نہیں ہے بلکہ ایک بکری ایک کوہی کفایت کرے گی۔امام اعظم ابوحنیفہ اور ہمار بے فقہاء کا یہی مذہب ہے'' (مؤطامام مجر ص۲۸۲)

حضرت امام محمد رحمة الله عليه كى اس توجيه كى تشريح كرتے ہوئے مولا ناابوالحسنات عبد الحكى كھنوى رحمة الله عليه كھنے ہيں:

''لیعنی جوشخص گوشت کامحتاج ہو یا فقیر ہوجس پر قربانی واجب ہم یں وہ اپنی طرف سے قربانی کرے اوراس کا گوشت خود کھائے ،گھر والوں کو کھ لائے اور ثواب میں سب کوشامل کرلے توبیہ جائز ہے'' (عاشیہ مؤطاامام مجمرہ ۲۸۲)

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عند کی روایت کے معارض خلیف کرا شد باب مدنیة العلم حضرت سیدناعلی مرتضلی رضی الله تعالی عند کا ممل ہے جو کہ جمہور محدثین کے زد یک خود حدیث محضرت سیدناعلی مرتضلی رضی الله تعالی عند کا ممل ہے جو کہ جمہور محدثین کے زد یک خود حدیث ہے جسے امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی علیه الرحمہ نے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں:

حسن بن معتمر کنانی سے مروی ہے انہوں نے کہا: میں سیدناعلی بن ابی طالب رضی الله تعالی عند کے ساتھ بقر عید کے دن عید گاہ گیا جب آپ نماز پڑھ چیک تو (اپنے غلام سے) کہا: اے قنبر ابا رمینڈھوں میں سے ایک کومیر سے پاس لاؤ پھر آپ نے اسے لٹا یا اور و جھت و جھی الخریر طااور پھر کہا:

فرا سے کا یا اور و جھت و جھی الخریر طااور پھر کہا:

"اَللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنْ عَلِيٍّ "(الااسطى كى طرف سقبول فرما) پراسوز كرياور پردوسركوبى ايسى،ى ذرع فرمايا-

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب التفحية ، ج٢، ص٢٦ صط: دار الكتب العلميه بيروت)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنی طرف سے مینٹر ھے کو قربان کیااورا پنے گھروالوں کواس میں شریک نہ کیا۔ خلاصہ کلام ہیکہ ایک بکری ایک ہٹی خاص کی طرف سے قربان کی جائے گی۔اوراحناف پریہی لازم وضروری ہے اس کا خلاف ان کی اُخروی تباہی کا سبب ہے۔

میں نے یہ چند سطورا پنے تی مقلد بھائیوں کے اطمینان قلب کی خاط رکھی ہیں۔ان وہابی غیر مقلدین سے اس کا کیا مطالبہ کتم امام اعظم یا اور کسی امام جمتهد کی پیروی کروجنہوں نے اپنی جہالت ونادانی کے باوجود خود کو جمته کی بچار داخت و صریح احادیث کا خلاف کیا بلکہ اسی ' اناولاغیری' کی ترنگ اورائع کہ جمتهدین کی ہمسری کی بچادھنک میں ایسے عقائد کو اپنے گلے کا ہار بنالیا جن سے ان کے گلوں میں اسلام وایمان کا قلادہ ہی باقی نہ رہا۔یہ وہی تو ہیں جنہوں نے اللہ کے لئے جسم مانا، اس کی پاکیزہ ذات میں ہرعیب کو ممکن کہا۔رسول اللہ کا اللہ کا ایک خداداد علم غیب کا انکار کیا، انبیاءواولیاء کو اللہ کی شان کے آگے ذرہ ناچیز سے ممتر مانا۔ صَعَا ذَ الله دَبِّ الْعَلَمِدُنَ

الله پاک ایسول کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فر مائے اور ایمان وعشق رسالت مآب تاللہ اور اتباع اسلاف کے اس امتحان میں ہمیں کا میاب وکا مرال کرے۔

آمین بجاه سیدالمرسلین صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ آله واصحابه ومجتهدی امته اجمعین وبارك وسلم

فقط

محمد حسان ملك نوري

خادم: دارالعلوم نوربیا بل سنت بدرالاسلام نعت پوره بربان پور (ایم پی) مورخه: ۲رزی الحجة ۱۳۳۸ اه م ۲۵ راگست کان یع جمعه مبارکه

## <del>-->۱۱ ﷺ</del> دکھادےمکہوطیبہ مجھے پھراےمرےمولی <del>ﷺ ا</del>

طواف خانہ کعب کا موقع پھر عطا فرما سعادت سنگ اسود چو منے کی پھر عطافر ما حظیم کعبہ میں سجد ہے کا موقع پھر عطافر ما ذبیح اللہ کے قدموں کی برکت پھر عطافر ما حضوری بارگاہ مصطفیٰ کی پھر عطافر ما نثان رفعت وظم مت کی برکت پھر عطافر ما سیاں اللہ کے قدموں کی برکت پھر عطافر ما خلیل اللہ کے قدموں کی برکت پھر عطافر ما خلیل اللہ کے قدموں کی برکت پھر عطافر ما لیٹ جائے تراجاتی یہ موقع پھر عطافر ما دکھادے مکدوطیبہ مجھے پھراے مرے مولیٰ
الہی چوم لوں رکن یمانی کوعقیدت سے
دخول خانہ کعب کی برکت پھر ملے مجھ کو
لبالب جام زمزم کے پیوں پھر سرہوکر میں
الہی ج بیت اللہ کی توفیق دے پھر سے
صفامروہ میں پھر مجھ کوسے کاموقع دے مولیٰ
الہی گنبد خضریٰ کے جلوے پھر دکھا مجھ کو
نظر سے چوم لونقش کف پاستے براتیمی
دعاء ضرت جبریل پڑھتے ملتزم سے پھر

## از: الحاج انصاراحمدجافی نوری بربانپوری



#### Published by:

#### ASRA FOUNDATION, NAGPUR

Asra Charitable Multispeciality Clinic,Beside Noorie
Medical Store, Near Petrol Pump, Shanti Nagar, Nagpur.

<u>അ</u> 08180072376, 09422147911, 09765403855, 08055764993

≥asrafoundation1@gmail.com
www.asrafoundation.net